سلسلة قصص الانبياء

5

٩٤٥

WWW.PDFBOOKSFREEPK



اشتياق الهد



5

سلسلة قصص الانبياء



قصهستيدناصالح

WWW.PDFBOOKSFREE.PK

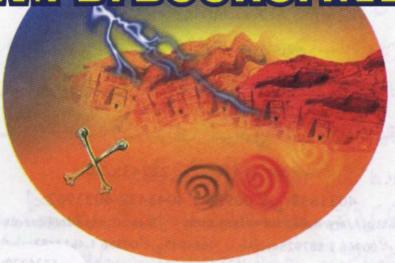

اشتياق الهد







سرجاوید کلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں یک دم خاموثی چھا گئی۔انھوں نے ہاتھ میں ایک تصویر اُٹھا رکھی تھی۔سب طلبہ کی نگاہیں جاوید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر کا تعاقب کرنے لگیں۔نعمان سے نہ رہا گیاوہ بولا:

"سریہ تصور کیسی ہے؟"

"بہت اچھی ہے۔" جاویدصاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔

نعمان جھینپ سا گیااور بولا: 'دنہیں سر، میرامطلب ہے بیکس کی تصویر ہے؟'' ''یہ تصویر میں آی ہی کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔'' جاوید صاحب نے کہا اور

بھرآ گے بڑھ کروہ تصویر وائٹ بورڈ پر لٹکا دی۔

''اب آپ لوگ بتائے ہے کہاں کی تصویر ہے؟'' جاوید صاحب نے اپنی کلاس کے بچوں پر ایک نظر دوڑ اتے ہوئے سوال کیا۔

''سر، تصوری تو کسی پہاڑی علاقے کی ہے، لیکن گھروں کی بات سمجھ میں نہیں آرہی۔''عثمان نے کہا۔

"ایسے پہاڑتو ہمارے کاغان، سوات میں ہوتے ہیں۔" نعیم نے تصویر پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔

"بالكل غلط! آزاد كشمير ميں بھى ايسے پہاڑ ہيں۔" نعیم نے اپنی معلومات كا اظہار كيا۔
"تم لوگ بالكل غلط رُخ پر جارہے ہو۔" جاويد صاحب مسكرائے۔" تم لوگوں نے شايد عثمان كى بات پر غور نہيں كيا۔ تصوير تو واقعی پہاڑى علاقے كى ہے، كيكن اصل غور كرنے والى چيزان پہاڑ ول كے اندر بنے ہوئے مكانات ہيں۔"

"سر، پہاڑوں کے اندر بھی کوئی مکان بناتا ہے کیا؟" یہ نکتہ نوید نے اُٹھایا تھا۔
"بہ تصویر تمہارے سوال ہی کا تو جواب ہے۔"
"سر، آپ ہی بتاہیے، یہ تصویر کہاں کی ہے؟" عثمان نے کہا۔
"ذراسو چوتو سہی کن لوگوں نے اپنے گھر پہاڑوں میں بنائے تھے۔"
"سر.....سر!" نعمان نے بے اختیار ہاتھ کھڑا کردیا۔" سرکہیں اس تصویر کا تعلق تاریخ سے تو نہیں ہے؟"

''بالکل درست سمجھاتم نے نعمان۔'' جاویدصاحب نے کہا۔ ''تو پھریہ تصویر ہمارے علاقے کی نہیں ہو علق۔'' نعمان نے پر جوش انداز میں کہا۔ ''ٹھیک کہاتم نے۔''

"سر،اب مجھے یاد آگیا۔" نعمان بولا۔"میں نے اپنی باجی سے ایک ایسی قوم کی

کہانی سی تھی جو پہاڑوں کوتراش کر مکانات تعمیر کیا کرتی تھی، کہیں بیدائھی کے گھروں کی تصویر تونہیں ہے۔''

''شاباش نعمان! تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔'' جاوید صاحب نے نعمان کی ذہانت

كى تعريف كرتے ہوئے كہا۔

"بی واقعی اُسی قوم کے مکانات کی تصویر ہے، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بیہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، جب کہ ان مکانوں کو بنانے والے اور ان میں بسنے والے اللہ کے عذاب کی زدمیں مکان بھی اُنھیں اللہ کے عذاب سے مکان بھی اُنھیں اللہ کے عذاب سے مکان بھی اُنھیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔"

"سر، يكون سي قوم تھى؟" عثان نے سوال كيا۔

''بچو! ذرا بتا ہے تو، یہ کون سی قوم تھی۔' جاوید صاحب نے اُلٹا بچوں سے سوال کر دیا۔ سب بچے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔لیکن وہ جان نہ پائے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بالآخر نوید بولا: '' سر، پلیز آپ ہی بتا دیجیے نا۔ ہمیں اس بارے میں بالکل معلومات نہیں ہیں۔'

''یہ قوم ، قوم ِ مُمود تھی۔ سیدنا نوح علیا کے ایک پوتے کا نام مُمود تھا۔ مُمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان جبخو نامی مقام پر آباد ہو گیا جسے مدائنِ صالح بھی کہا جاتا ہے۔''سر جاوید نے بتایا۔ ''سر! آپ نے کیا فرمایا ، تبوک … یہنام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔'' ''ہاں بھی ! نبی کریم مُنا اللہ اسپنے اسپونا ایک خواج کرام ٹھا لگتا کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے سے میں یہ بہت تکلیف دہ سفر تھا، اس غزوے کے لیے تو صحابہ کرام ٹھا لگتا نے بڑھ کرا پنا مال پیش کیا تھا … سیدنا ابو بکر صدیق ٹھا لیے تو گھر کا سارا ہی سامان اُٹھا لیے تھے۔''

''جی ہاں بالکل!اب یاد آیا.....تو قومِ شمود تبوک اور حجاز کے درمیان واقع حِجُو نامی بستی میں رہتی تھی۔''

''بالکل، جاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانے ہی ہیں۔ مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقت ور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے تھے، ان پرعمہ فقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالی نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انھیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار فوب ہوتی تھی۔ پیلاوار خوب ہوتی تھی۔ پیلا وار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے۔ جانور کشرت سے دودھ دیتے تھے۔ کھانا پینا بے حساب تھا۔ انھوں نے بھی بھوک کا نام تک کشرت سے دودھ دیتے تھے۔ کھانا پینا بے حساب تھا۔ انھوں نے بھی بھوک کا نام تک شے۔

پھریہ قبیلہ اس قدر طاقت ور ہوگیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے۔ قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ خوف کھانے لگے۔

اللہ تعالی نے انھیں ہرطرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، کیکن انھوں نے کیا کیا، اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے گئے، یعنی شرک میں مبتلا ہوگئے، دنیا میں کھو گئے۔ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے گئے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے گئے، طاقت ور کمزور پرظلم کرنے لگا۔ مطلب سے کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مجانے گئے۔

انھوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ بتوں کی پوجا کی،ان کونفع نقصان کا مالک سمجھنے گئے۔ بچو! اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی



عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انھیں سخت ترین عذاب دے گا،لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجنا جب تک کہ ان کی طرف اپنا کوئی نبی یارسول نہ بھیج دے، جوانھیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

# ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَنِّى بِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

'اورہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔'
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتھی میں سے سیدنا صالح علیہ اللہ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت
طنے سے پہلے بھی سیدنا صالح علیہ بہت نیک تھے۔ سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور
تھے ، انھوں نے بتوں کی بھی بھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو
ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ہے:

'صالح علیه نا نے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اُسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگواور اس کے آگے تو بہ کرو۔ بے شک میرارب نزدیک (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا بھی ہے۔'

آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، کیکن ان پرکوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک الی قوم مخلی جے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انھیں گمراہ کر دیا تھا۔ سیدنا صالح علیا کی باتیں سن کر انھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں انھیں بہت عجیب لگیں۔ آخروہ بولے:

'اے صالح! اس سے پہلے ہم تم سے کی طرح کی اُمیدیں رکھتے تھے، کیاتم ہم
کوان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہوجن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے
آئے اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواس میں ہمیں سخت شک ہے۔'
سیدنا صالح عَلَیْا فِ ان کی بات من کرنرم انداز میں کہا:

'اے میری قوم! بھلا دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو اس کے سامنے میری مددکون کرے گا؟'

سیدنا صالح علیا نے انھیں ہرطرح سے سمجھایا،عقلی ونقلی دلائل کے ذریعے سے انھیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ انھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرادا کرنے کی ترغیب دلائی۔



قرآنِ مجيدن اسمضمون كوسيدنا صالح عليه كى زبانى يول بيان كيا ہے:

انھوں (صالح علیہ ا) نے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کوزمین سے بیدا کیا اور اس میں آباد کیا ، سواس سے مغفرت ماگلواور اس کے آگے تو بہ کرو۔ بے شک میرارب نزدیک (بھی ہے اور دعاکا) قبول کرنے والا بھی ہے۔ "
یہ تمام باتیں سی کربھی ان کے دل ایمان سے دور رہے، انھوں نے سیدناصالح علیہ اسے کہا:

متم پرکسی نے جادوکرویا ہے۔

غرض انھوں نے آپ کی دعوت کوٹھکرا دیا، کہنے لگے:

' بھلا ایک آ دمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گراہی اور دیوانگی میں پڑگئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے۔ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔'

ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجودسیدنا صالح علیظ بڑے صبر اور برد باری سے انھیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے ویک ان پرائیان نہ لایا۔جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہا:

متم جادوزده مو۔

سیدناصالح علیا نے اپناکام جاری رکھا، جب قوم نے دیکھا کہ یہ بازنہیں آرہے تو انھوں نے ترکیب یہ انھوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کوجھوٹا ثابت کردیا جائے۔"

''سر! بھلاوہ اللہ کے نبی کوجھوٹا کیسے ثابت کر سکتے تھے۔'' نعمان نے کہا۔ ''بالکل نہیں! بیان کی بہت بڑی بھول تھی۔ خیر انھوں نے سیدنا صالح ملیا سے کہا: ' اگر تو سچاہے تو کوئی نشانی لے آ۔'

ان كامطالبة ت كرسيدنا صالح عليه فرمايا:

وتم كس فتم كى نشانى حاجة مو؟

جواب میں انھوں نے کہا:

اہم مشورہ کر کے تہمیں بتاتے ہیں۔

اب ان کافروں نے مشورہ کیا۔ انھوں نے

طے کیا ، ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورانہ کر

سكيس، آخروه ان سے بولے:

اے صالح (علیہ) اکیا آپ کارب ہر چیز پر

قادر ہے؟

سيدنا صالح عليه فرمايا:

'بال! بال

ان کے ایک سردارنے کہا:

' اچھا تو چھر اپنے رب سے کہو ، اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآ مد ہوجائے تو ہم آپ

رایمان لے آئیں گے۔

سیدناصالح علیه ان کا مطالبہ ن کر فرمایا: 'ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیاتم اللہ پر ایمان لے آؤگے؟' جواب میں وہ بولے:

'بان ابالكل ابهم وعده كرتے بيں۔

یہ بات طے ہوجانے کے بعد سیدنا صالح علیا نے پہلے وہاں نماز اداکی۔ پھر اللہ سے دعاکی کہ ان کے مطالبے کو پوراکر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان کر حت کرنے کی اور پھٹ گئی۔ قوم شمود کے سردار اس کی طرف برابرد کھور ہے تھے، اس کو پھٹے دیکھ کرخوف زدہ ہو گئے اور پھر جب انھوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی جیرت کا کوئی ٹھکانا نہ رہا، اونٹنی آ ہستہ آ ہستہ باہرنکل آئی۔ وہ بالکل و لیک تھی جس قسم کی اونٹنی کا انھوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کود کھتے ہی ان میں سے پھے جدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے عظیم الشان قدرت کود کھتے ہی ان میں سے پھے جدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے تھے۔ ایکن اکثر گراہی پر ایمان لے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے تھے۔ ایکن اکثر گراہی پر ایمان سے۔ ا

''اُف توبہ! کس قدر بے وقوف لوگ تھے۔'' کئی بچے بول اٹھے۔ ''ہاں اور کیا۔۔۔۔خیر! جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے توسیدنا صالح علیظِانے ان سے فرمایا:

'یہ اونٹن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگرتم نے اس کے ساتھ گراسلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔' سیدنا صالح عَلیِّا کے اس خطاب کوسورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے:

'تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ، یہ اللہ کی اونٹی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس کو اللہ کی زمین میں پھرنے دو ، چرنے دو اسے بری نیت سے مت پکڑنا ، اور اگرتم نے ایسا کیا تو تمہیں درد ناک عذاب بہنچے گا۔'



اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ فرما تا ہے:
' یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ

کی زمین میں (جہاں جاہے) کھائے۔' اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قومِ شمود لیتی تھی۔سیدناصالح مَلاِیکانے ان سے فرمایا:

'اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تمہارے پینے کا ہے۔' چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی ، اور سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی ، دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے۔جس دن وہ پانی پیتی ، اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہوجاتا۔'

سیدنا جابر بن عبدالله طالحه اسے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا مِعِجُوسے گزرے تو فرمایا:

'معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیا کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ (اوٹٹنی کی صورت میں) ظاہر ہوگیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور وہ اس راستے سے پانی پینی تھی اور وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔''

'' بھی واہ!'' نعمان بول اٹھا۔ باتی بچمسکرادیے۔ ''سیدنا صالح علیہ ان سے بیجھی فرمایا:

'اورتم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑلے گا۔' چند دن گزرنے پراونٹنی نے بچے کوجنم دیا، اب چھوٹا سااونٹ اپنی مال کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔''

" بهنی واه!" ایک بچه بول اٹھا۔

''ہاں! مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزرگئی، ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہوکر کہا:

'آخر یہ حالت کب تک رہے گی، ایک
دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹی
پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن
پانی سے محروم رہتے ہیں، کیا تہمیں یہ
صورت حال پندہے؟'

تمام سردار یک زبان ہوکر بولے: 'ہم میں سے کسی کو بھی بیہ صورت حال

بسندنہیں۔'

'لیکن اس کاحل کیا ہے؟' ایک بولا۔

ان میں ایک سردار کانام قِداربن سالف

تھا،اس نے تجویز پیش کی:

'ہم اونٹنی کو بھیتی اور پانی سے دور کردیتے ہیں۔ '

' بيركيسے ہو گا بھلا! 'سب بول اٹھ\_

قِدَاد نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا:

اتب پھراس کاحل ہیہے کہ ہم اسے مارویتے ہیں۔

یہ سردار بڑا ظالم ، دلیراور بد بخت انسان تھا، قوم ِ شمود کے ہاں اس کا بڑا مقام ومرتبہ تھا۔ اس کی بات مانی اورتسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا عبداللہ بن زمعہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا ہے خطبہ کے دوران اونٹنی کا اوراسے تل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا:

'اے قبل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اُٹھاجس کی بات مانی جاتی تھی جیسے (قریش میں) ابوز معہ ہے۔'

قِدَار کی تجاویزس کر چندسردار ڈرے، انھول نے کہا:

مهيں صالح كى بات ثابت نه موجائے اور جم پرعذاب نه آجائے۔

قِدَار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا:

'صالح (نعوذ بالله) جھوٹا ہے ، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکارکہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ بلٹ جائیں۔ دوسری بات بیکہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔' ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔' آخر کار انھوں نے اوٹٹی کوئل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔''

"اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اوٹٹی کوقتل کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔" بچوں نے افسوس کے انداز میں کہا۔

''وہ ظالم ہی نہیں بد بخت بھی تھے۔سیدنا عمار بن یاسر ٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ من لیا نے سیدناعلی ڈلائٹ سے فرمایا: ' کیا میں مجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ

بد بخت کون ہے؟ انھوں نے عرض کیا: جی ہاں! بتاہیئے۔ نبی کریم مُنافیاً نے فرمایا: دوشخص ہیں۔ایک تو شمود کا وہ سرخ فام آ دمی جس نے اونٹنی کوتل کیا تھا اور ایک وہ جو تجھے،اے علی! اس جگہ (سریر) ضرب لگائے گا،جس سے بیر (داڑھی) تر ہوجائے گی۔'

ہاں تو بچو! انھوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تا کہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انھی کے کام آئے اور انھیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔اس بڑے کام کے لیے نوسنگ دل لوگ آگے آئے۔''

"آپ کا مطلب ہے، انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کولل کرنے کی ٹھان لی۔"
"ہاں بچو!" جاوید صاحب نے ان کی بات کی تائید کی۔
"اُف! کس قدر سخت دل تھے وہ لوگ ۔" کئی بیچے ہولے۔

''وہ بہت فسادی اور شرارتی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے: 'اور شہر میں نوشخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔'

خیرتو وہ نو کے نو اندھرے میں نکلے۔ ہرایک کے ہاتھ میں تلوار، تیراور نیزے

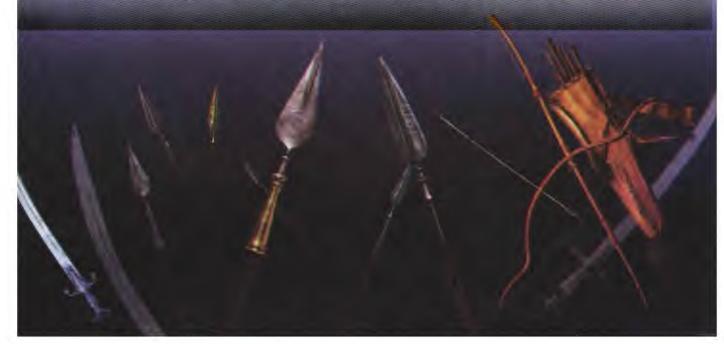

تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے، آخر انھوں نے اسے آتے دیکھ لیا، وہ کنویں کی طرف سے واپس آربی تھی، قِدَاد نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی، اس نے ایک تیراونٹنی کی طرف کی طرف بھینکا۔ وہ اس کے پاؤں پر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گرگئ، وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلا ہٹ س کر ڈرگیا، اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے ساس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ ترفی اور مرگئ۔

اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ تین بار بلندآ واز میں بلبلایا۔سیدنا صالح ملیا کو جب بیوا تعدم علوم ہوا تو وہ بہت ممگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا:
'تم نے اس اونٹنی کوئل کر دیا، کیا میں نے تہمیں اس کے تل سے ڈرایا



نہیں تھا، کیا میں نے تم سے کہانہیں تھا کہ اسے برُ سے اراد سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔'

چنانچہ سیدنا صالح علیہ نے انھیں تھم الہی سے تین دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا:

﴿ تَمَتَّعُوا فِیُ دَارِکُمْ تَکُاتُهُ آیاً مِر طَیْلُو وَعُنْ عَیْرٌ مَکُنُوبٍ ﴾ 
'ابتم تین دن تک اپنے گروں میں فائدہ اٹھاؤ۔ یہ وعدہ جموٹانہیں ہے۔'
اب بھی انھوں نے سیدنا صالح علیہ کوجموٹا خیال کیااور اونٹی کے ساتھ ساتھ انھیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کرلیا۔ انھوں نے قتمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پرحملہ کریں گے انھیں اور ان کے گھر والوں کوقتل کر دیں گے، جوہر پرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے ان سے قتمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انھوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

'انھوں نے کہا: عہد کرو کہ ہم رات کواس (صالح) پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح (عَلَيْلِاً) کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سے ہیں۔'

جن افراد نے سیدنا صالح مالیا کوشہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پھر برسا کر کچل

ڈالا اور تباہ کر دیا۔ اسک کے ایک میں میں اور تباہ کر دیا۔ اسک کے ایک میں اور تباہ کر دیا۔ اسک کے ایک میں اور ا

جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جیسے سیدناصالح علیہ انے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انھوں نے کہا: 'مہلت کا ایک دن گزرگیا۔' جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انھوں نے کہا: تو انھوں نے کہا:

'مہلت کے دو دن گزر گئے۔' جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کے چرے سیاہ ہوگئے۔شام ہوئی تو انھوں نے کہا: ' مہلت تو ختم ہوگئے۔' جب اتوار کی صبح ہوئی تو انھوں نے خوشبولگائی اور تیار ہوکر بیٹھ گئے اور انظار کرنے گئے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انھیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ

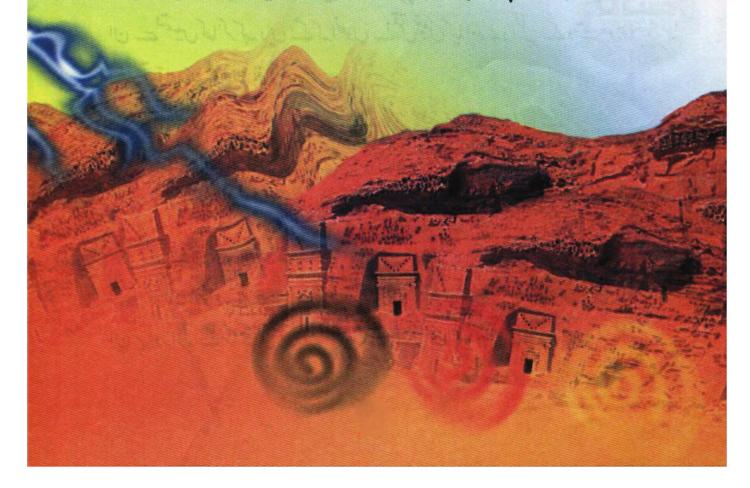

ہی پنچے سے زلزلہ آگیا جس سے ان کی روعیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پرمٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔قر آن مجید میں اللہ تعالی نے قوم شمود کی بتاہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے:

' اور شمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم پچھ دن تک فائدہ اُٹھا لو لیکن انھوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتشی کی جس پر انھیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تندکڑا کے نے ہلاک کر دیا جس پر انھیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تندکڑا کے نے ہلاک کر دیا گیس نہ تو وہ کھڑ ہے ہو سکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔'

اللہ تعالی نے ان کواس طرح ملیامیٹ کر دیا، گویا کہ بھی وہ ان گھروں میں بسے ہی

-ë:

اس طرح قوم ثمودا پنے غرور وتکبراور حق کوتشلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و ہر باد کر

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتواع.

فما استطاعوا من جي

ريم فاخلتهم الصعقة وهم يا ريم فاخلتهم الصعقة وهم يا



क्ट्रेंट छाम्।

طاقت، کسی اچھے آ دمی کو ملے تو ایک نعمت برے کو ملے تو ایک نشہ ہے ایبانشہ جوسر چڑھ کر بولتا ہے ....اور آ دمی کوفساد کی طرف لے جاتا ہے جوافراداورقومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئیں وہ تاریخ میں نیک نام مظہریں اور جنہوں نے ناشکری کی بربادی اور ہلاکت نے انھیں اپنی لیٹ میں لے لیا قرآن مجیدان کے مد جانے کی خبرہمیں دیتاہے تا کہ ہم ان سرکشوں ، نافر مانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہوجا کیں نعمت ملنے پر،أس ذاتِ پاک کاشکرادا کریں بہ کہانی ....ایک نافر مان قوم کی تاہی کی کہانی ہے جس میں نفیحت بھی ہے، اور عبرت کا مقام بھی ان کے لیے جو صراطِ متعقم کواینی منزل بنانا جائے ہیں

# WWW.PDFBOOKSFREE.PK

